# يهو ديت، مسيحيت اور اسلام ميں روزه كى اہميت: تقابلى و تجزياتی مطالعه

#### (Importance of Fast in Jewism, Christianity and Islam, A Comparative and Analytical Study)

 $^{2}$  ڈاکٹر خالد محمود عارف $^{1}$ ، ڈاکٹر محمد احمد $^{2}$ ، حافظ محمد شہباز

#### **Abstract**

Every religion of the world has some rituals, traditions, rules, principles, and regulations. The followers of these religions should follow these rituals to show their commitment. When we have a deep study of revealed religions Judaism, Christianity, and Islam we find the significance and ritual of Fasting are common in all three. The main purpose of this article is to compare the meaning and importance of fasting in revealed religions. When we have a deep study of these religions, we find that fasting is an essential part of these religions on different occasions and different days of the year. However, fasting is the best way to repentance, patience, and individual thanks to God Almighty.

Key Words: God, religion, Fasting, ritual

الہامی مذاہب کی تعلیمات کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اجتناب کانام ہے۔ The Encyclopaedia Britannica کا مقالہ نگار روزہ کی تعریف کرتے ہوئے رقم طراز ہے:
"An abstention from meat, drink and all natural food for a determined period."

علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزہ ان چند مشتر ک عبادات میں سے ہے جو الہامی وغیر الہامی مذاہب کا اہم رکن ہے۔ قر آن پاک نے اسی بات کی طرف یوں اشارہ کیا ہے:

"يأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ "<sup>5</sup> "اے ایمان والوتم پرروزے فرض كئے گئے ہیں جس طرحتم سے پہلے لوگوں پر فرض كئے گئے تھے"

The Encyclopaedia Britannica کا مقالہ نگار انگلتان کے مشہور مصنف Herbert Spencer کی تصنیف The Encyclopaedia Britannica کے مشہور مصنف Principles of Sociology کے حوالے سے بیان کر تاہے کہ کس طرح اقوام میں روزے کے تصورات پر ان چڑھے ہیں:

"From the accounts we have of various savage tribes in widely separated parts of the globe, a considerable body of evidence, from which he suggested that it may have arisen out of the

> <sup>1</sup> اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ بیومینٹڑ، رفاہ انٹر نیشنل یونیورسٹی، فیصل آباد <sup>2</sup> کیکچرر شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالجی،اصغر مال، راولپنڈی

3 پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ اسلامی و عربی علوم، یونیورسٹی آف سر گو دھا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "Fasting" in The Encyclopaedia Britannica,11<sup>th</sup> ed.,(New York: Encyclopaedia Britannica Company, 1910), Vol. X, P. 193

custom of providing refreshments for dead, either by actually feeding the corpse, or by eatables and drinkables for its use."

مقالہ نگار کے مطابق روزہ دنیا کے تمام ہی مذاہب کی اساس رہاہے اور شاید ہی کوئی مذہب ایساہو جس میں روزہ موجو د خدرہاہو ، ہاں اس کے محرکات وغیرہ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ روزہ تمام ہی مذاہب کی ایک اہم عبادت شار ہوتی ہے۔<sup>7</sup>

تاہم روزہ کاطریقہ کارتمام مذاہب میں مختلف ہے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ روزہ کے ذریعے پاکیزگی اور بزرگی کا حصول تمام ہی مذاہب کا مطمع نظر رہاہے۔ روزہ خود شناسی، خداسے جڑنے، نفس کشی اور گناہوں سے دور رہنے کی سب سے اہم اور معتبر شکل ہے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب کوئی اپنی نفسانی خواہشات سے دستبر دار ہوجا تاہے تو وہ دراصل ان خواہشات سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔

مقالہ ہذامیں یہودیت، مسحیت اور اسلام میں روزے کی اہمیت وافادیت، نظریہ اور فلنفے کوموضوع بحث بنایا گیاہے۔ عنوان کی مناسبت سے پہلے تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے نقطہ نظر کے مطابق روزے کی افادیت اور اہمیت کو واضح کیا جائے گاور پھر ان مذاہب میں روزے کے طریقہ کارکے حوالے سے مشتر کہ زکات کو واضح کیا جائے گا۔

# الهامی مذاهب میں روزہ کی اہمیت

#### يهوديت ميں روزه

یہودیت میں ہر قسم کے کھانے پینے اور جنسی تعلق سے اجتناب و پر ہیز کانام روزہ ہے۔ یہود کے ہاں روزے کی تین اقسام ہیں۔ مقامی وعلا قائی روزے (جو خاص مواقعوں پر رکھے جاتے ہیں)، لاز می عوامی روزے، نجی یا انفرادی روزے۔ 8 اس سے یہ بات سامنے آتی ہے یہود مختلف او قات میں مختلف نوع کے روزوں کانہ صرف اہتمام کرتے ہیں بلکہ اس کو ایک اہم نہ ہبی فریضے کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ کتاب مقدس میں روزہ کے لیے جو مختلف الفاظ استعال کیے گئے اُن میں سے ایک "اپنی جان کو دکھ دینے "کے ہیں۔ حضرت موسی "کے حوالے سے روزہ کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے۔
"اور تمہارے لیے ایک دائی نہ ہبی فریضہ یہ ہوگا کہ تم ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو اپنی جان کو دکھ دینا(روزہ رکھنا) اور کوئی بھی خواہ وہ دیکی ہو یا پر دیسی جو تمہارے در میان رہتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے۔ یو نکہ اس روز تمہاری پاکیزگی کے لیے تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے گا۔ جب تم اپنے سارے گناہوں سے خداوند کے آگے پاک ہوجاؤگے۔ یہ تمہارے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اُس دن اپنی جان کو دکھ دینا(روزہ رکھنا) یہ دائی قانون ہے "

,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fasting in The Encyclopaedia Britannica, opt. cit., 193-94/10

<sup>7</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Isaac Klein, A Guide to Jewish Religious Practice, (New York: KTAV Publishing House, 1979), 242 31 – 29 - كتاب مقدس مطالعاتي اشاعت (لا مور: ياكتان بالنجل سوسائخي، 2010ء)، احبار، 16: 29- 31

بعض یہود کے ہاں سال کا آغاز Nisan سے ہوتا ہے اور بعض کے ہاں ساتویں مہینے یعنی (Tishrei) سے۔ کتاب مقد س میں بیان کر دہ عاشورہ کے اس روزہ کا اہتمام Tishrei مہینے کی دسویں تاریخ کو کیاجاتا ہے۔ جو سمبر کے آخری ہفتے کے دن ہیں۔ یہ روزہ سورج ڈوبنے سے شروع ہو کر تقریباً 25 گھنٹے بعد اگلے دن رات کے شروع ہونے پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران کھانے پینے سے اور از دواجی تعلقات سے مکمل پر ہیز کیاجاتا ہے۔ چرے کے جوتے جو یہود کے ہاں آرام اور آسائش کی علامت سمجھتے ہیں، ان کے پہننے کی بھی ممانعت ہے۔ اور اس دوران خمسہ موسی اور دیگر احوال و واقعات کا مطالعہ کیاجاتا ہے۔ حضرت موسی گویوم کفارہ کے روزے کے حوالے سے یوں تکم دیا گیا ہے:

"اسی سانویں مہینے کی دسویں تاریج کو یوم کفارہ ہے۔اس روز تمہارا مقدس اجتماع ہو۔تم روزہ رکھنا اور خداوند کے حضور آتشیں قربانی پیش کرنا" 10

چنانچہ عام طور سے یہو د حضرت موسیٰ کی پیروی میں چالیس دن کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن چالیسویں دن کاروزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ (Tishrei) کی دسویں تاریخ کوہو تاہے اور اسی لیے اس کو عاشورہ (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشورہ کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ کو دو تختیوں پر مشتمل احکام عشرہ عطاہوئے تھے، اور پچھ روایات کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ جیسا کہ اس قبل ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ روزہ کا لفظ آغاز میں یہودی مذہب میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ بعد میں یہ لفظ عام استعمال کیا جانے لگا جس کی ایک مثال ہمیں کتاب مقدس میں سموایل (اول) سے لیوں ملتی ہے:

" چنانچہ وہ سب مصفاہ میں جمع ہوئے۔ توبہ کا اظہار کرکے اُنہوں نے کنوئیں سے پانی نکال کررب کے حضور اُنڈیل دیا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے بورادن روزہ رکھااور اقرار کیا،"ہم نے رب کا گناہ کیاہے "<sup>11</sup>

یہود پر موسوی شریعت میں فرض روزہ صرف ایک ہی تھا، یعنی کفارے کاروزہ، جس کا اوپر کی سطور میں ذکر کیا گیاہے، لیکن بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک اللہ کے نبی مبعوث ہوتے رہے ہیں، انھوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کے رکھنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ یہود کے ہاں یوم کفارہ کے روزے کے علاوہ بھی کئی روزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلاً زکر ہالوں فرماتے ہیں:

" پھر ربُ الا فواج کا کلام مُجھ پر نازل ہُوا۔ کہ ربُ الا فواج یُوں فرما تا ہے کہ چو تھے اور پانچویں اور ساتویں اور دسویں مہینے کاروزہ بنی یہوداہ کے لے خُوشی اور خُر می کا دن اور شاد مانی کی عید ہو گا۔ اس لے تُم سچائی اور سلامتی کوعزیزر کھو"12

<sup>10°</sup> كتاب مقدس مطالعاتي اشاعت، 23: 27

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>\_سموایل،7: 6

<sup>12 –</sup> زكرياه، 8: 18 – 19

یہودی تقویم میں روزہ کے دن محدود اور قدیم ہیں، یہ اس کفارہ کے روزہ کے علاوہ ہیں جو موسوی مذہب میں واحدروزہ ہے،
اس کے علاوہ ان کے ہاں "مسلسل روزہ" کے بھی موسم ہیں جن کا تعلق قدیم حوادث اور واقعات سے ہے مثلاً بابل کا "عہد
اسری" یہ چوتھے مہینہ (Tammuz) اور پانچویں مہینہ (Ab) اور چھٹے مہینہ تشری (Tishrei) اور دسویں مہینہ تبت

(Tevet) میں پڑتے ہیں۔ 13

ان روزوں کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں جو یہود کے ساتھ پیش آنے والے مختلف واقعات کی یاد میں رکھے جاتے بھی دیگر روزوں کے ساتھ شامل ہیں، یہ لازی اور جری نہیں ہیں اور نہ ہی عوام میں ان کو زیادہ مقبولیت حاصل ہو سکی ہے۔ مختلف کتب یہود کے مطابق علائے یہود میں معمولی اختلاف کے مطابق ان کی تعداد پچیس (25) کے قریب ہے۔ 14 ان کے علاوہ پچھ روزے اور بھی ہیں جن کو علا قائی یا مقائی کہا جا سکتا ہے ، ان کا تعلق بھی یہود کے تاریخی مصائب سے ہے، بہت سے روزے مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، ہر طبقہ ایک مخصوص اور المناک تاریخی واقعہ کی یاد میں روزہ رکھتا ہے یا خی خوشی کی تقریبات کی یاد میں روزہ رکھتا ہے یا خی خوشی کی تقریبات کی یاد میں بین جو تے ہیں، ہر طبقہ ایک مخصوص اور المناک تاریخی واقعہ کی یاد میں روزہ رکھتا ہے یا خور پر اس کو منا تا ہے۔ سال کے پہلے دن کاروزہ یہود کے اکثر طبقات میں رائج ہے ، بہت سے روزے یہود کے اکثر طبقات میں رائج ہے ، بہت کی یاد میں ہو تو تھا ہے۔ سال کے پہلے دن کاروزہ یہود کے اکثر طبقات میں رائج ہے ، بہت سے روزے یہود کے اکثر طبقات میں ہو تو تھا ہے۔ ہوت کے طالمانہ قوانمین ، نیز مختلف کو میں میں ہو تھا ہیں ہو تو تھا ہے کہ انقراد کی روزہ کی سے روزے بھی شخص کے لیے این صوابد ید پر وقع قالم اور افتاد کے وقت رحمت خداوند کی کے حصول کے لیے رکھ جاتے ہیں، لیکن یہود کے علاء وقتہاء کے نزد یک ہے ہوالت اور خور وات نے ای ہیں ہو خود عالم یا معلم نہ ہو تا کہ اس کی جمعیت خواطر میں کوئی فرق نہ آنے پائے اور اس کی صحت پر ہر ااثر نہ پڑے نیز ڈراونا خواب بھی دکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے ، عید کے خواطر میں کوئی فرق نہ آنے پائے اور اس کی صحت پر ہر ااثر نہ پڑے نیز ڈراونا خواب بھی دکھ کی اجازت اس شرط پر دی ہو کہ عام دنوں میں اس کا کفارہ روزہ رکھا خواد کیا جائے۔ ا

معاشرے میں امن وامان وعاجزی وانکساری کا ذریعہ بھی روزے کو قرار دیا گیاہے۔ جبیبا کہ یسعیاہ، 58: 4-7 میں بیان ہوا۔ The Jewish Encyclopedia کے مقالہ نگار کے مطابق:

> "All Jewish fasts begin at sunrise and end with the appearance of the first stars of the evening, expect those of the Day of Atonement and the Ninth of Ab, which last from till even."<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13.</sup> Rabbi Adin Steinsaltz, A guide to Jewish Prayer (New York: Schocken Books, 2000), 235

<sup>&</sup>lt;sup>14.</sup> Ibid. 336

<sup>15.</sup> Ibid, 237-38

<sup>&</sup>lt;sup>16.</sup> Ibid 242

<sup>&</sup>lt;sup>17.</sup> Fasting and Fast Days in The Jewish Encyclopedia (New York: Funk and Wagnalls Company, 1901), 347-48/5

مقالہ نگار کی وضاحت کے مطابق یہود میں روزہ اشر اق سے لے کر رات کے پہلے ستارے کے طلوع تک جاری رہتا ہے سوائے اس روزہ کے جو کفارہ (بیہ روزہ ساتویں مہینے یعنی Tishrei کی دس تاریخ کو) کے لیے ہے، اور مئی کی نو تاریخ کور کھا جاتا ہے، یہ روزہ شام سے شام تک چلتا ہے، عام روزوں کے لیے یہود کے ہاں کوئی خاص احکام و قوانین نہیں ہیں۔
یہود کے ہاں جن چیزوں کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں گوشت کھانا اور شر اب پینا ہے اسی طرح جو چیزیں روزے کے دوران مانع نہیں ہیں ان میں نہانے اور طہارت کی مکمل آزادی ہے جب کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہی روزوں کے دوران اپنے گناہوں کی معافی ما نگنے کا تھم دیا گیاہے۔ اور اس مہینے کے دوران اپنے گناہوں کی معافی ما نگنے کا تھم دیا گیاہے۔ اس ساری بحث سے بیات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ روزہ شریعت یہود میں ایک اہم عبادت کے طور پر شروع ہی سے شامل ہے اور مختلف مواقع پر یہودروزہ رکھ کر شریعت موسوی کے اہم تھم کی تعیل کرتے ہیں۔

#### مسيحيت ميں روزه

حضرت عیسی گی پرورش اگر دیکھا جائے تو شریعت موسوی کے تحت ہی ہوئی تھی لہذاوہ کوئی دین لے کر نہیں آئے تھے بلکہ حضرت موسی کی تعلیمات کے مطابق ہی لوگوں کی اصلاح فرماتے اور ساتھ تورات پر ایمان بھی رکھنے اور اس کی تعلیمات کی تصدیق کا بھی حکم دیتے۔لہذا اگر روزے کے احکامات کو دیکھا جائے تو مسیحیت میں بھی اسی طرح موجود ہیں جس طرح کہ یہودیت میں۔لیکن حضرت عیسی اور آپ کے حواریوں نے یہود میں رائج کچھ احکامات سے بیز ارکی ظاہر کی ان ہی میں سے ایک روزہ بھی ہے۔مسیحیت میں روزے کی تعریف کا گر جائزہ لیا جائے تو۔The Encyclopaedia Britannica کا مقالہ انگلار روزے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"FASTING (from fast, derived from old Teutonic fastêjan; synonyms being the Gr. νηστεύειν, late Lat. jejunare), an act which is most accurately defined as an abstention from meat, drink and all-natural food for determined period. So, it is defined by the Church of England, in the 16<sup>th</sup> homily, on the authority of the council of Chalcedon and of the primitive Church generally."<sup>18</sup>

روزہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تواکٹر روزہ دارغم زدہ چہرہ بنا لیتے تھے جیسا کہ متی میں ہے یہود روزہ کے دوارن مکمل طور پرغم کی تصویر بنے نظر آتے تھے حضرت عیسی ٹے ان غم کے روزوں سے منع کرتے ہوئے تھم دیا تھا:
"اور جب تم روزہ رکھو توریا کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیوں کہ وہ اپنامنہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ
ان کوروزہ دار جانیں۔ میں تم سے بچ کہتا ہوں وہ اپنا اجریا چکے۔ بلکہ جب توروزہ رکھے تواپنے سرمیں تیل ڈال
اور منہ دھو۔ تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیر اباپ جو پوشیرگی میں ہے تچھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیر اباپ
جو بوشیدگی میں دیکھتا ہے تچھے اجر دے "19

cyclonaedia of Britannica, on

<sup>&</sup>lt;sup>18.</sup> Fasting in The Encyclopaedia of Britannica, opt. cit., 193/10

کتاب مقدس کی اس آیت میں خود نمائی ، ریاکاری اور دکھاؤے کے روزوں سے حضرت عیسی منع فرمارہے کیوں کہ روزہ تم جس کے لیے رکھ رہے ہواس کو تمہاری اس حالت کا پتاہے اور وہ خود ہی تم کو اجر دے گا۔ غالباً اسی لیے کسی اسی قشم کے غم کے موقع کے پر جب یہود نے آپ پر روزہ نہ رکھنے کا اعتراض کیا تو آپ نے اس کا جو اب کتاب مقدس میں یوں دیا:

"اور یو حنا کے شاگر د اور فریسی روزہ سے تھے۔ انہوں نے آگر اس سے کہا یو حنا کے شاگر د اور فریسیوں کے شاگر د توروزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگر د کیوں روزہ نہیں رکھتے۔ یسوع نے ان سے کہا کیا بر اتی جب تک دلہا

ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مگر وہ دن آئیں

گے کہ دلہا ان سے حد اکیا جائے۔ اس وقت وہ روزہ رکھیں گے "<sup>20</sup>

اوپر بیان کر دہ تلیج میں دلہا سے خود حضرت عیسی کی ذات مبارک مقصود ہے اور براتیوں سے حضرت عیسی کے حواری اور بریان کر دہ تلیج میں دلہا سے خود حضرت عیسی کے مسیحی مذہبی رہنما بیہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عیسی نے اپنے پیروکاروں کو واضح طور پر روزے کا حکم نہیں دیالیکن بیہ حقیقت ہے ان کے پیروکاروں نے مستقبل میں روزوں کو اختیار کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ابتدامیں مسیحیت میں روزے کا عام رواج نہ تھا۔ لیکن بعد میں حضرت عیسی کے ماننے والوں نے روزوں کا اہتمام ان کی غیر موجود گی میں بھی کیا۔ 21

جب ہم مسیحی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں روزوں کی مختلف اقسام کامشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے چندا یک کاہم یہاں پر تذکرہ پیش کریں گے تاکہ مسیحی روزوں کے ان احکامات کے فلفے اور حکمت کو سمجھا جاسکے۔ مسیحی لٹریچر کے مطالعے سے ہمیں چالیس دن کے روزوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے جو مسیحیت میں رکھے جاتے ہیں اور ان کامقصد دراصل ایک مسیحی کو روحانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ایک ورکشاپ ہے۔ اور اس کے ذریعے سے اُس میں احساس ہمدردی اور ایک مشہور مسیحی مصنف کھتے ہیں:

"The purpose of Great Lent is to prepare the faithful to not only commemorate, but to enter into the passion and Resurrection of Jesus. The totality of the Byzantine Rite life centers around the Resurrection."<sup>22</sup>

ویٹی کن کی قانونی اصلاحات سے قبل مسیحی ان روزوں کے دوران اتوار کے علاوہ صرف ایک دن کا کھانا کھاتے تھے۔اس دوران وہ جمعہ اور سال کے کچھ دیگر ایام میں بھی گوشت سے پر ہیز کرناہو تا تھا۔ عصر حاضر میں بہت کم کیتھولک روزہ رکھتے ہیں حالانکہ احکامات میں بہت زیادہ نرمی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے اصل احکامات میں بھی کافی کمی اور فرق محسوس کیا

<sup>22.</sup> Bishop Kallistos Ware, The Meaning of the Great Fast (Pennsylvania: St. Tikhon's Seminary Press, 2002) p.13-14

\_

<sup>.20</sup> مر قس، 2: 18-20؛ لو قاء 5: 33 - 39

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> اعمال،9:9؛11: 1-3:14: 23

جاسکتا ہے۔ <sup>23</sup>ان روزوں کا احتتام ایسٹر کے ساتھ ہی ہو تا ہے۔ عیسی کی پیدائش کے روزے 15 نومبر سے 24د سمبر کے دوران رکھے جاتے ہیں۔ اس بارے میں Joseph Bingham بیان کرتے ہیں۔

"The fast of December, or the tenth month, by some called the Advent, or Nativity fast, is mentioned by Philastrius as one of the four solemn fasts of the Church."<sup>24</sup>

ان روزوں کا اہتمام دسمبر میں کیا جاتا ہے۔ ان روزوں میں مجھلی، شراب اور تیل کی مختلف کھانوں پر Evangelist مطابق وہ شخص جو بیار، Matthew اور دیگر مسیحی علما اور سلسلوں کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ جبکہ Orthodox مطابق وہ شخص جو بیار، نوجوان یابہت بوڑھا ہواور وہ مائیں جو بچوں کو دودھ وغیرہ پلاتی ہیں اُن کوروزوں سے استثلی حاصل ہے۔

روزوں کے دوران مسیحی جن چیزوں سے پر ہیز کرتے ہیں وہ معمول، مطلق اور جزوی نوعیت کی ہیں۔ <sup>25</sup> معمول کے روزوں میں کھانا کھانے سے اجتناب جبکہ پانی پینے پر کوئی پابندی نہیں۔اس کا تذکرہ ہمیں کتاب مقدس میں ملتاہے:

"اور چالیس دن اور چالیس رات فاقه کر کے آخر کو اسے بھوک لگی"<sup>26</sup>

مسیحی علاءاس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ عیسیؓ نے ان چالیس دنوں میں کوئی چیز نہیں کھائی لیکن پانی پیتے رہے۔ دوسری قسم کاروزہ مطلقاً کھانے پینے سے رک جانے کانام ہے۔ جیسا کہ اعمال میں ساؤل کے بارے میں ہے:

" وہاں تین دن کے دوران وہ اند ھار ہا۔ اِتنے میں اُس نے نہ پچھ کھایا، نہ پیا"<sup>27</sup>

تیسری قشم جزوی روزے کی ہے جس کا استدلال مسیحی علاء عہد نامہ قدیم میں موجود دانیال کی مثال سے لیتے ہیں جس میں انہوں نے مختلف قشم کے کھانوں سے اجتناب کیا تھا۔ 28

مشرقی آرتھوڈاکس مسحیت میں روزوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور وہ اس کو اجمّاعی اور انفرادی روزوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کا اہتمام ان کے ہاں عام ہے۔ اجمّاعی طور پر جب تمام مخلص لو گوں نے اکٹھے ہو کر دعاکر ناہوتی ہے تواس کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ <sup>29</sup> انفرادی سطح پر وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ خدااور بندے کے در میان ایک خفیہ معاملہ ہے چنانچہ ان کے ہاں خیر ات، نماز ودعااور روزہ ند ہب کے خصوصی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ <sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Joseph Martos, The Sacraments: An Interdisciplinary and Interactive Study, (Minnesota: Liturgical Press, 2009), p. 80

<sup>&</sup>lt;sup>24.</sup> Joseph Bingham, Richard Bingham, the Antiquities of the Christian (London: W. Straker Ltd., 1840), 240

<sup>&</sup>lt;sup>25.</sup> Mahesh Chavda, The Hidden Power of Prayer and Fasting, (Shippensburg: Destiny Image Publishers, 2007). P. 132

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>متى، 4: 2

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>اعمال،9: 9

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> دانال،<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Dimitri Conomos, "Fasting" The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, (Sussex: Blackwell Publishing Ltd., 2011), pp. 242, 243

<sup>-30</sup> Robyn E, Lebron, Searching for Spiritual Unity, (USA: WestBow Press, 2016), pp. 223 - 226

مسیحی مصنفین روزوں کی سات اقسام بتاتے ہوئے روزے کی معنویت اور مقاصد کو ظاہر کرتے ہیں ان اقسام کی تفصیل جاننے کے لیے مسیحی مصنفین اقسام بتاتے ہوئے روزے کی معنویت اور Mike Bikle کی کتاب The Rewards of Fasting جاننے کے لیے مسیحی مصنفین نے قار کین کی دلچین مراجعت کی جاسکتی ہے جنہوں نے ان ساتوں اقسام کوبڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ۔ <sup>13</sup> انہی مصنفین نے قار کین کی دلچین کے لیے ایک اور تقسیم بھی اگلے صفحات میں کی ہے۔

مندر جہ بالا سطور سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسیحی علماءروزے کے مقاصد، معنی اور مفہوم کو بیان کرنے میں کس قدر ذوق د کھاتے ہیں حالا نکہ اکثر مسیحی فرقوں اور معاشر وں میں روزے رکھنے کے حوالے سے تساہل برتا جاتا ہے۔

لیکن پہ الگ بات ہے کہ مسیحیت میں روزوں کے لیے کوئی با قاعدہ نظام متعارف نہیں کروایا گیابلکہ اس سلسلے میں بعض معاملات کوانسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیاہے۔ جس کے باعث اس کو نافذ کرنے کا نظام کمزور پڑ گیا۔ چوں کہ سارااختیار روزہ دار کے پاس تھااور روزہ کے دن کھانے کی مقد ار اور اقسام کا تعین سب اس کے سپر دکر دینے کی وجہ سے سستی ، کا ہلی ، روزہ خوری اور حیانت ان کی عادت ثانیہ بن گئی۔ لوگوں نے حدود سے تجاوز نثر وع کر دیا اور ان کی نگر انی اور محاہے کا بھی کوئی باقاعدہ نظام نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ اگر کسی روزہ خور سے کوئی سے کہتا کہ تم دن کے وقت کیسے کھا پی سکتے ہو تو وہ آسانی سے بہ جواب دیتا کہ میر اروزہ تو ختم ہو چکا ہے اور اگر افطار کے وقت اس کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ بر ملاجو اب دیتا کہ میر اروزہ تو ابھی نثر وع ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی جس کے باعث مسیحیت کے پیر وکار روزہ کے اخلاقی اور روحانی فوا کہ سے محروم ہو گئے بلکہ یہ کہا جائے توزیادہ صحیح ہوگا کہ روزہ کی حقیقت ہی ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور اس کی جگہ افراط و تفریط نے لیے۔

### اسلام میں روزہ

اسلام کے پانچ بنیادی ستون ہیں جن میں سے روزہ اسلام کا تیسر ابنیادی رکن وستون ہے۔ جس کی پابندی شہادت توحید ورسالت اور نماز کے بعد ایک مستقل فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزوں کا اہتمام حضور نے اپنی پوری زندگی میں کیا۔ قبل از اسلام قریش عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آنحضرت مُنالیّٰ اللّٰہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور عجب نہیں کہ کہ آپ مُنالیّٰ اللّٰہ اللّٰہ کی جمیت میں دو سرے صحابہ بھی روزے رکھتے ہوں۔ بعثت نبوی مُنالیّٰ اللّٰہ اللّٰہ کی تیر ہویں، چود ہویں اور قبل یہود و نصاری عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس طرح " ایام بیض " یعنی ہر قمری مہینے کی تیر ہویں، چود ہویں اور پندر ہویں تاریخوں کے روزوں کا بھی یہود و نصاری اہتمام کرتے تھے اور اپنے متنقین کو بھی ان کے اہتمام کے لیے کہتے تھے۔ ان تین دنوں کے روزے سابقہ امتیں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک کی ۲ ھجری میں فرضیت کے بعد ان روزوں کا بعد ازاں اہتمام با قاعد گی سے فرمایا۔ سید ابوالا علی مودودی " نے سنت کی حیثیت اختیار کر لی کیوں کہ حضور " نے ان روزوں کا بعد ازاں اہتمام با قاعد گی سے فرمایا۔ سید ابوالا علی مودودی " نے سنت کی حیثیت اختیار کر لی کیوں کہ حضور " نے ان روزوں کا بعد ازاں اہتمام با قاعد گی سے فرمایا۔ سید ابوالا علی مودودی " نے سنت کی حیثیت اختیار کر لی کیوں کہ حضور نے ان روزوں کا بعد ازاں اہتمام با قاعد گی سے فرمایا۔

<sup>31.</sup> Mike Bikle, Dana Candler, The Rewards of Fasting, (Kansas: Forerunner Publishing, 2005), p. 21

"اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدر نئے عائد کی گئی ہے۔ نبی مَثَلَّاتَیْکُم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگریہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر ۲ھجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قر آن میں نازل ہوا"<sup>32</sup>

روزے کو عربی میں "صوم" کہا جاتا ہے۔ جس کا لغوی معنی کسی ارادی فعل سے باز رہنے اور رک جانے کا ہے۔ ابن جریر طبری ؓ (م 310ھ)"الصیام" کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"ومعنى الصيام، الكف عما أمر الله بالكف عنه. ومن ذلك قيل: صَامت الخيل، إذا كفت عن السير، ومنه قول نابغة بني ذبيان: خَيْلٌ صِيَامٌ، وخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ... تَحْتَ العَجَاجِ، وأُخْرَى تَعْلُكُ اللَّحُمَ"<sup>33</sup>

# ابن منظور افریقی (م 711ھ) صوم کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"الصوم: ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، صام يصوم صوما وصياما واصطام، ورجل صائم وصوم من قومصوام وصيام وصوم بالتشديد. وقوله عز وجل : ﴿ إني نذرت للرحمن صوما ﴾ قيل: معناه صمتا، ويقويه قوله تعالى : ﴿ فلن أكلم الله تعالى: كل عمل أكلم الله السوم، فإنه لي؛ قال أبو عبيد: إنما خص الله تبارك وتعالى الصوم بأنه له وهو يجزي به، وإن كانت أعمال البر كلها له وهو يجزي بها؛ لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان، ولا فعل فتكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن حركة المطعم والمشرب يقول الله تعالى: فأنا أتولى جزاءه على ما أحب من التضعيف وليس على كتاب كتب له؛ ولهذا »قال النبي الله على الصوم رياء . «وقال سفيان بن عيينة» :الصوم هو الصبر يصبر الإنسان على الطعام والشراب والنكاح، ثم قرأ: ﴿ إنما يوفي الصابرون أجرهم يغير حساب ﴾ "

صوم کا لغوی معنی ہے رکنا۔ جب عین دوپہر کا وقت ہو جائے تو کہاجا تاہے صَامَ النھارُ ( دن رک گیا) کیوں کہ سورج جب آسان کے وسط میں پہنچتاہے توالیسے دیکھائی دیتاہے گویاوقت تھہر گیاہے۔اصطلاح شرع روزے کی تعریف یہ ہے:

"الإمساك عن الاكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص"

"روزے کی نیت سے مخصوص وقت میں کھانے، پینے اور جماع سے رکناہے"

قر آن پاک میں ہمیں دوطرح کے روزوں کا ذکر ملتا ہے ایک رمضان المبارک کے فرض روزے جو کچھ استنشنیٰ کے ساتھ تمام اہل ایمان پر سال میں ایک بار فرض ہے اور دوسرے کچھ گناہوں کی قشم کے کفارہ کے لیے رکھے جانے والے روزے۔

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> سيد ابوالا على مودوديٌّ، تفهيم القر آن (لا هور: اداره تر جمان القر آن، طبع سينتيس 2004ء)،، 1 / 141

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ، المحقق: أحمد محمد شاكر (بيروت: مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 1420هـ) 3/ 409

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> ابن منظور افريقيَّ، تحقيق: امين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، لسان العرب (بيروت: دار احياءالتر ااث العربي، الطبعة الثانية 1419هـ) 7 / 445

قر آن پاک میں اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت کے باب میں بلاا سنٹنائے مر دوزن تمام اہل ایمان کو ارشاد فرمایا:

"یا تُیْها الَّذِیْنَ اٰمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِیّامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ "<sup>35</sup>

"اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے سے تاکہ تم
پر ہیز گار بن جاؤ"

روزہ کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک مثال سے دیا ہے، روزوں کو اختیار کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی بید بھی بتا دیا گیا کہ روزہ صرف حضور گی امت ہی پر فرض نہیں، بلکہ سابقہ انبیائے کرام گی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یوں ہمیں روزوں کی خصوصی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی دلجوئی بھی ہوتی ہے کہ روزہ اگر چہ دفت طلب عبادت ہے، گریہ دفت تم سے پہلے لوگ بھی اٹھاتے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ الَّذِذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ عبادت ہے، گریہ دونت تم سے پہلے لوگ بھی اٹھاتے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ عام ہیں، جو حضرت آدم سے لے کر حضورت کہ جیسا کہ ہم نے اس قبل بیان کیا کہ روزے کی فرضیت کا حکم دوسری صدی ہجری میں جو حضرت آدم سے قبل شعبان میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیات یہ بیان کی گئ ہے کہ ہم نے اس مہینہ کو اپنی و جی اور آسانی کتب کے نزول کے مخصوص کرر کھا ہے ، اسی لیے قرآن پاک کو بھی اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ اس مہینہ کو اپنی و جی اور آسانی کتب کے نزول کے مخصوص کرر کھا ہے ، اسی لیے قرآن پاک کو بھی اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ مفتی محمد شفی جی بیان کرتے ہیں:

"مند احمد میں حضرت واثلہ بن استع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگافی فی فرمایا کہ حضرت ابر اہیم میں حضرت واثلہ بن استع رضی اللہ عنہ اور تورات چھ رمضان میں، انجیل تیرہ رمضان اور قر آن چوبیس رمضان میں نازل ہوا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیہ بھی ہے کہ زبور بارہ رمضان میں، انجیل اٹھارہ رمضان میں نازل ہوئی "<sup>36</sup> ارشاد اللہ تعالیٰ ہے:

"شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلْتُكْبَرُوا اللَّهَ عَلى مَا هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "<sup>37</sup> وَلا يُرِيدُ بكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى مَا هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "<sup>37</sup>

"رمضان وہ مہینہ ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، جو راوِ راست د کھانے والی اور حق وباطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور جو کوئی مریض ہویا سفر پر ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرناچاہتا ہے، سختی کرنانہیں

<sup>36</sup>مفتى محمد شفيعيٌّ، معارف القر آن (كراجي: مكتبه معارف القر آن)، 1 / 448

\_

<sup>35</sup>البقرة ، 183 183:2: 183

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> البقرة،2: 185

چاہتا۔ اس لیے بیہ طریقہ تمہیں بتایا جارہاہے تا کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکواور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سر فراز کیاہے ، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار واعتراف کر واور شکر گزار بنو"

الله تعالی نے رمضان المبارک کے دوران بیار وں اور مسافر وں کے لیے روزوں میں تخفیف اور دیگر ایام میں گنتی پوری کرنے کا حکم دیاہے۔الله تعالی نے فرمایا:

"أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"<sup>38</sup>

"گنتی کے چندروز پھر جو کوئی تم میں سے بیار یاسفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو"

ابیا شخص جس کوروزہ رکھنے کی وجہ سے بیاری بڑھ جانے کا خدشہ ہویاوہ سفر میں ہو توالی صورت میں وہ روزوں کو موخر کر سکتا ہے۔ لیکن سفر اس طرح کا ہو کہ فاصلہ اس قدر ہو کہ اسے سفر کہا جاسکتا ہو۔ قر آن پاک میں توسفر کی حد کی صراحت تو نہیں ملتی لیکن احادیث مبار کہ میں اس حوالے سے کافی وضاحت موجود ہے۔ یہ نہیں کہ چاریا پانچ ممیل کے سفر کوسفر سمجھ لیا جائے۔ اسی طرح جو شخص تندرست بھی ہو اور مقیم بھی ہو اور روزہ نہ رکھے تو پھر اس کے لیے روزوں کا فدیہ دینا ہوگا۔ جس کی معلومات کے حوالے سے ہم کتب فقہ سے مر اجعت کر سکتے ہیں۔

دوسری قشم جس کا ہم نے ابتدائی سطور میں تذکرہ کیاوہ کفارے کاروزہ ہے جو کہ مختلف گناہ سرزد ہو جانے پر ایک مسلمان اہتمام کر تاہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں:

"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّعْوِ فِيْ آيْمَانِكُمْ وَلْكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ الطَّعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصَيَامُ ثَلْثَةِ اَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ، وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْيَهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ "<sup>39</sup> اللهُ لَكُمْ الْيَهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ "<sup>39</sup>

"الله تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغوفتهم پرتم سے مواخذہ نہیں فرماتا لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو(۱)اس کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط در ہے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو (۲) یاان کو کپڑے دینا(۳) یا ایک غلام یالونڈی کو آزاد کر انا(۴) اور جس کو مقد ور نہ ہو تو تین دن روزے ہیں (۵) یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھالو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو! اسی طرح الله تعالیٰ تمہارے

<sup>39</sup>المائده، 5: 89

<sup>&</sup>lt;sup>38-</sup>البقرة، 2: 183

واسطے اپنے احکام بیان فرما تاہے تا کہ تم شکر کرو" اسی طرح کچھ نفلی روزے بھی ہیں جن کا اہتمام ایک مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتاہے۔<sup>40</sup>

حضور گنے اپنے فرامین میں رمضان المبارک اور اس کے روزوں کی اہمیت کا جو درس دیا ہے اس کا احاطہ تو الفاظ میں دشوار ہے لیکن ہم یہاں حضور گئے چند فرامین کو بیان کریں گے۔رمضان المبارک گناہوں کی بخشش ومغفرت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضور گنے فرمایا:

"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ"<sup>41</sup>

"جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے

ہیں"

روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے دروزے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروزے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ حضور ؓ نے فرمایا:

"إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ.وفي رواية : فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ،وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ"<sup>42</sup>

"رمضان کے آغاز میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (اور ایک روایت میں ہے کہ) جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیطان (زنجیروں میں) جکڑ دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطان (زنجیروں میں) جکڑ دیئے جاتے ہیں۔"

انسان کے ہر عمل کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں جب کہ روزہ ایک ایساعمل ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: "کُلُّ عَمَل ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزى بِهِ"<sup>43</sup>

"الله تعالی نے فرمایا: بنی آدم کاہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزہ کے ۔ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا مدلہ دیتا ہوں"

روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوخوشیاں رکھی ہیں۔حضور یے فرما ما:

"للصائم فرحتان يفرحهما: اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح بصومه"<sup>44</sup>

40 بخارى، محمد بن اساعيل، الجامع الصحيح، كتاب الصوم، بَابُ صِيَامٍ أَنَيَامٍ البِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَسَ عَشْرَة، (الرياض: دارالسلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1419هـ)، رقم: 1981

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> ايضاً، كتاب الصوم، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، رقم: 38

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> ايضاً، كتاب بدء الخلق، باب صفة إلبيس وجنوده، رقم: 3103

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> اينياً، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، رقم: 1904

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> ايضاً

"روزہ دار کے لیے دوخوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملا قات کے وقت۔" وقت۔"

جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ حضور اُنے فرمایا:

"إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُواْأُغْلِقَ، فَلَمْ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَقُوْمُوْنَ لَايَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُواْأُغْلِقَ، فَلَمْ عَدُّرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُواْأُغْلِقَ، فَلَمْ عَدُّكُ مِنْهُ أَحَدٌ "<sup>45</sup>

" جنت میں ایک دروازہ ہے جے ریّان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن روزہ دار اس میں سے داخل ہوں گے اور اُن جنت میں ایک دروازہ ہے کوئی داخل نہیں ہو گا۔ کہاجائے گا: کہاں ہیں روزہ دار؟ پس وہ کھڑے ہوں گے، ان کے سوااس دروازہ سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تواسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔

جنت کے دروازوں کو انسانوں کے اعمال سے مخصوص کیا گیا ہے۔ پس جو شخص دنیا میں کوئی عمل کرے گاوہ جنت میں اس عمل کے دروازے سے داخل ہو گا۔

روزے کو گناہوں کے خلاف ڈھال اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا گیاہے جس طرح ڈھال انسان کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔اسی طرح روزہ ایک مسلمان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔<sup>46</sup>

روزہ چوں کہ انسان کو شہوت رسانی سے محفوظ رکھتا ہے اس لیے وہ جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گا۔ روزہ کو ڈھال اس لیے بھی قرار دیا گیا ہے کہ وہ انسان کو خطرناک قتیم کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ قیامت کے دن ایک روزہ دار کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اور اس کی بنایر روزہ دار کی بخشش کر دی جائے گی۔ 47

جس طرح مال کی ز کو ة روپیه پیسه ہے اسی طرح جسم کی ز کو ة روزہ ہے۔

"لِكُلِّ شَيءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةٌ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. وَقَالَ : الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ"<sup>48</sup>

"ہرایک چیز کی زکوۃ ہے اور جسم کی زکوۃ روزہ ہے اور روزہ آدھاصبر ہے"

مندر جہ بالا احادیث مبار کہ میں رمضان المبارک اور روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔اس کے برعکس جو شخص روزہ رکھ کر بھی اپنے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں کر تا بلکہ اسی طرح کی زندگی کو اختیار کئے رکھتا ہے جس طرح کے پہلے تھی تو اس کے بارے میں فرمایا:

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> مسلم بن مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، (الرياض: دارالسلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1419هـ)، رقم: 1152

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> أحمد بن حنبل، المسند، رقم: 15299

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> ايضاً، رقم:6626

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> ابن ماجه، السنن، كتاب الصيام، باب في الصوم زكاة الحبيد (الرياض: دارالسلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1419هـ)، رقم: 1745

"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّوْدِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ اللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" لله عَمَلَ اللهِ عَاجَهُ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" "جو شخص (بحالتِ روزه) جموٹ بولنا اور اس پر (برے) عمل کرنا ترک نه کرے تو الله تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا جھوڑ دے"

اوپر بیان کردہ قر آنی احکامات اور حضور کے ارشادات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے اہتمام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو متقی، شکر گزار، صابر، اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے والا بنانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ضرورت مند بھائی بہنوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنایا ہے کہ رمضان المبارک میں صدقہ فطرکی ادائیگی نماز عیدسے قبل لازمی قرار دی۔

## حاصل كلام

روزہ کے بارے مذکوہ بالا بحث کے اہم نکات کچھ یوں ہیں کہ:

1-ا کثرروزے کچھ ایام سے مخصوص ہیں۔ جیسے یہودیت میں یوم کپور، مسحیت میں مصلوبِ مسیحٌ اور اسلام میں نزول قر آن۔

2۔ تینوں مٰداہب میں ہفتہ وار روزوں کا تصور بھی ماتا ہے۔

3۔ انفرادی روزوں کا اہتمام بھی تنیوں الہامی مذاہب میں موجو د ہے۔

4۔ تینوں الہامی مذاہب میں روزوں کے دوران خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیاجا تاہے۔

5۔اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک ستون رمضان ہے لیکن باقی دونوں مذاہب میں اس کا خصوصی طور پر اہتمام نہیں ہے۔

6۔ مسجیت کے برعکس یہودیت اور اسلام میں روزہ کو مستقل حیثیت حاصل ہے اور دونوں میں کھانے، پینے اور جسمانی تعلق

قائم کرنے سے اجتناب برتنے کا حکم ہے جبکہ مسحیت میں یانی پینے کی اجازت ہے۔

7۔ تینوں مذاہب میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے او قات میں اختلاف موجو دہے۔

8۔ تینوں الہامی مذاہب اس کے قائل ہیں کہ روحانیت کے بغیر روزہ بے معنی ہو جاتا ہے۔

9۔ تینوں مذاہب میں روزہ رکھنے کے عمومی مقاصد میں خدا کی خوشنودی، گناہوں کا کفارہ، خدا کی شکر گزاری اور نفسانی خواہشات پر قابویانامشترک ہے۔

10۔ یہودیت میں روزہ رکھنے کا ایک مقصد دکھ کااظہار ہے لیکن مسحیت اور اسلام میں ایسی کوئی وجہ تلاش نہیں کی جاسکتی۔

11۔ تینوں مذاہب میں روزے کاایک مقصد دوسروں کی مد د بھی ہے۔

12۔ تینوں مذاہب میں روزہ کو دکھاوے کا ذریعہ بنانے سے منع کیا گیاہے۔

13۔ تینوں الہامی مذاہب میں بیاروں، بوڑھوں اور حاملہ خواتین کوروزوں سے استثنٰ دیا گیاہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> بخارى، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 1804\_